## (31)

## ہم مقامات مقدسہ کی توہین کو نہایت نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں

(فرموده مورخه ۴ ستمبر۱۹۲۵ع)

تشهد، تعوذ اور سور أفاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:

میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الساؤۃ والسلام کے کاموں کے متعلق کچھ بیان کروں گالیکن طبیعت آج زیادہ خراب ہے اس لئے میں ایک اور مضمون لیتا ہوں۔ اس لئے بھی کہ وہ مختر ہوگا اور اس لئے بھی کہ وہ وقتی معالمہ کے متعلق ہے اور ایک ایسے وقتی معالمہ کے متعلق ہے اور ایک ایسے وقتی معالمہ کے متعلق ہے جو اس وقت نمایت ہی اہم ہو رہا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دو سرے مسلمان ہم احربوں کو کافر سیجھتے ہیں اور ایسا کافر سیجھتے ہیں کہ کسی کام میں بھی ہماری شمولیت نہیں چاہتے۔ لیکن جو تعلقات ہمارے اسلام سے ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں میں دخل دیں جن کا تعلق اسلام سے ہے اور اس وجہ سے دخل دینے سے باز نہیں رہ سکتے کہ مسلمان کہلانے والے ہم سے ناراض ہیں اور وہ ہمارا دخل گوارا نہیں کرتے۔ دیکھو اگر ایک بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے اس لئے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ ہم سے ناراض ہے بلکہ انسانیت اور شرافت کا یمی نقاضا ہے کہ باوجود اس کی ناراضگی کے بلکہ باوجود اس کی ناراضگی کے بلکہ باوجود اس کے ناپند کرنے کے پھر بھی اس کی امراد کی جائے اور خاص کر اس وقت جب کہ اس کی مصیبت کا اثر خاندان تک پنتیا ہو۔

رسول الله الله الله الله المال البنت كا تعلق ب وہ ہمارے روحانی باب ہیں اور ہم ان كے روحانی بين ہيں اور ہم ان كر روحانی بيٹے ہيں دو سرے مسلمان بھى آپ سے يہ تعلق ركھتے ہيں اور وہ صحيح معنوں ميں رسول كريم الله بين يا نہيں۔ بسرحال وہ وعوىٰ كرتے ہيں كہ آخضرت الله الله كا كے روحانی بيٹے ہيں۔ پس اگر كسى باپ كے بيٹے آپس ميں لويس بھى تو جب آپ كى عزت اور حرمت خطرہ ميں بيٹے ہيں۔ پس اگر كسى باپ كے بيٹے آپس ميں لويس بھى تو جب آپ كى عزت اور حرمت خطرہ ميں

ہو اس وقت آپس کی لڑائی کی کوئی پرواہ نہیں کی جا <sup>سک</sup>تی۔

چند دن ہوئے ایک سوال پیدا ہوا ہے اور وہ مدینہ منورہ کی لڑائی کے متعلق ہے۔ اس میں ہمارے وخل دینے سے ممکن ہے مسلمان ناراض ہوں لیکن ہمیں ان کی اس قتم کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اس معالمہ میں وخل دیں کیونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کوئی قوم رسول کریم رہائے گئی کی فرمانبردار ہے تو وہ ہماری جماعت ہے اگر کوئی جماعت آنخضرت رہائے گئی دوحانی اولاد اس وقت ہے تو وہ ہماری جماعت ہی ہے۔ اگر آنخضرت رہائے گئی کو خت پر قربان ہو جانے والے کوئی لوگ ہیں تو وہ ہم ہی ہیں پس ہم جو خیالات ظاہر کریں وہ اس حق کی وجہ سے ہیں جو رسول کریم رہائے گئی لوگ ہیں تو وہ ہم ہی ہیں پس ہم جو خیالات ظاہر کریں وہ اس حق کی وجہ داری اگر کسی ہے ہو ماری ہی جماعت پر ہے پس ان لوگوں کے کہنے سے ہمارا ہے وہ ہماری ہی جماعت پر ہے پس ان لوگوں کے کہنے سے ہمارا ہے حق زائل نہیں وہ جا با اور ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔

بت سے لوگ واقف ہوں گے کہ نجدیوں کی شریفیوں کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں نجدیوں کی طرف سے مقامات کی دیواریں شکتہ ہو گئی ہیں اور بعض کے قبے گر گئے ہیں مسجد نبوی کو بھی نقصان پنچا ہے۔ حتی کہ رسول کریم ﷺ کے روضہ مبارک کی عمارت پر بھی اثر پڑا ہے۔

لیکن افسوس ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے پارٹیوں گروہوں اور فرقہ بندیوں کا سوال بنا لیا ہے ایک فریق مقامات مقدسہ کی توہین کے خلاف اس لئے آواز اٹھا رہا ہے کہ اس نجدیوں سے عداوت ہے اور دو سرا فریق مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچنے سے آگاہ ہو تا ہوا اس لئے نجدیوں کی جمائت کر رہا ہے کہ اسے خاندان شریف مکہ سے عداوت ہے جس کے خلاف نجدی برسرپیکار ہیں اور جس کی بجائے خود مدینہ پر قابض ہونا چاہتے ہیں اس طرح یہ لوگ اس نمایت اہم اور ضروری معاملہ میں دخل دے رہے ہیں اور وہ چیز جو ان دونوں گوہوں کے مدنظر ہونی چاہیے تھی وہ ان میں نہیں ہے وہ چیز ہے مجت رسول سے اور ضروری معاملہ میں دخل دے رہے ہیں اور وہ چیز جو ان دونوں گوہوں کے مدنظر ہونی چاہیے تھی وہ ان میں نہیں ہے وہ چیز ہے مجت رسول سے ایکن وہ اپنی اپنی ذاتی عداوت کے لئے۔ حالا نکہ ایسے موقع پر ان کی یہ روش نمایت ہی معیوب ہے۔ دیکھو ایک باپ کے بیٹے آپس میں تو لا سکتے ہیں لیکن وہ باپ کی عزت اور حرمت کا سوال ہو تو اس وقت ان کی لاائی نمایت ہی شرمناک ہے۔ نبدی شریفیوں کے ساتھ تو جنگ کر سکتے ہیں اور ان پر گولہ باری بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ

کسی طرح نہیں کر کتے کہ مقامات مقدسہ کو اس گولہ باری سے نقصان پنچائیں اور خاص کر مجد نبوی اور نبی کریم بھی اگر ان کے دل نبوی اور نبی کریم بھی اگر ان کے دل میں رسول کریم بھی ایک عزت ہوتی تو وہ یہ روش اختیار نہ کرتے۔ اپنی پرانی عداوتوں کی بناء پر ایک دو سرے کے خلاف اظہار غصہ کرنے لگ جاتے اور اصل معالمہ کی کوئی پرواہ ہی نہ کرتے۔

یہ تو مانا نہیں جا سکتا کہ نجدیوں نے جان ہوجھ کر روضہ مبارک معجد نبوی اور دیگر مقامات مقدسہ پر گولے مارے ہوں گے۔ کیونکہ آخروہ بھی مسلمان کملاتے ہیں اور نبی کریم سی کی مقدسہ پر گولے مارے ہوں گے۔ کیونکہ آخروہ بھی مسلمان کملاتے ہیں اور نبی کریم سی باقوں ای جوہ ان اور آپ کی عزت و تو قیر کا بھی دم بھرتے ہیں لیکن باوجود ان سب باقوں کے جو کچھ ہوا ہے اس سے بہی معلوم ہو تا ہے کہ نجدیوں نے جنگ میں صرف ای بات کو مد نظر رکھا ہے کہ مدینہ ہم نے لینا ہے اور یہ مد نظر نہیں رکھا کہ کی مقدس مقام کو نقصان نہ پہنچ۔ انہوں نے بہی خیال کیا کہ ہا شمیوں کو یہاں سے نکال دیں لیکن یہ خیال نہ کیا کہ ہمارے بے شخاشا گولہ باری سے روضہ رسول کریم سی ہی اور مجد نبوی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور دو سرے مقامات پر بھی ضربیں لگ سکتی ہیں اس طرح گو انہوں نے دیدہ دانستہ مقامات مقدسہ کو نقصان نہ سیکیا یہ و گران کی بے احتیاطی سے نقصان ضرور پہنچا۔

ہندوستان کے مسلمانوں نے مقامات مقدسہ اور خاص کر روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی توہین کی خبروں پرجو رویہ اختیار کیا وہ محض ان کی نفسانی اغراض اور خواہشات کا عکس ہے ان کا ایک گروہ تو وہ ہے جو پیروں کا معتقد ہے یہ تو نجدیوں کے خلاف ہیں جنہیں وہابی کہتے ہیں اور دو سرا گروہ خلافت کمیٹی والوں اور وہابیوں کا ہے جو نجدیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ایک تیمرا گروہ بھی ہے جو درمیانی ہے وہ وہ یہ بندی ہیں جو کملاتے تو حنی ہیں لیکن ۹۹ فیصد وہابی ہیں۔ پچھلے دنوں جب نجدیوں اور شریفیوں میں لڑائی ہوگئے۔ پیر پرستوں نے اس بناء پر کہ نجدیوں نے قبے گرا دیئے ہیں۔ اس سوال کو فرقہ بندی کا سوال بنا ویا اور انہوں نے یہ سب پچھ محض اس لئے کیا کہ نجدی عملہ آور شے۔ جو پیر پرستی کے سخت دشمن ہیں اس کے مقابلہ میں دو سری طرف سے بھی فرق نہ کیا گیا جو خاندان شریف کا دستی ہے اس نے ان سب امور کے جواب کے لئے ایک ہی کام کر دیا اور سمیا اس فتم کی سب خبریں غلط ہیں مگردونوں فریق کی نیت صاف نہیں۔ ایک گروہ تو یہ سب پچھ وہایوں دیوبندیوں کی مخالفت کے لئے کہ رسول اللہ وہایوں دیوبندیوں کی مخالفت کے لئے۔ کہ رسول اللہ وہنوں فریق خوابی کی معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ وہنوں فریق خوابی کی معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ وہنوں فریق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ وہنوں فریق خواب کے کہ رسول اللہ کے مقول فریق سے کی معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ وہنوں فریق خوابی کریں لیکن ان کے طریق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ وہنوں فریق خوابی کریں لیکن ان کے طریق سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ

الفاقظيم كى محبت ورميان مين نهين ہے۔

خلافت کمیٹی کا ایک پرانا حربہ ہے اور وہ یہ کہ سارا قصور دو سرے کے سرپر دھردیتی ہے میں جران تھا کہ اس وقت تک اس نے یہ حربہ کیوں استعال نہیں کیا گر آخر اس نے اسے چلا ہی دیا۔ چانچہ شوکت علی صاحب نے یہ کمہ دیا ہے کہ روضہ رسول الفائلی پر جو گولیاں گی ہیں۔ وہ نجدیوں کی نہیں ہو سکتیں بلکہ انمی کی ہوں گی جو مدینہ پر قابض ہیں لیعنی ہا شمیوں کی۔

گر سوال ہے ہے کہ اگر ہا تمیوں کو یہ منظور تھا کہ دو سرے ممالک کے لوگوں کو تجدیوں کے برخلاف بحرکائیں تو یہ غرض تو اس طرح بھی پوری ہو سکتی تھی کہ یو نمی ایسی باتیں مشہور کرکے لوگوں میں جوش پیدا کرتے رہے۔ گولہ باری کرکے اور نقصان پنچا کرجوش دلانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور اگر مدینہ کے اردگرد کے لوگوں کو جوش دلانا مقصود تھا تو اس کے لئے خود نقصان پنچا کرجوش دلانا مقصود تھا تو اس کے لئے خود نقصان پنچا کرجوش دلانا مائکن تھا کیونکہ وہ فورا پہتہ لگا سکتے اور خود مدینہ کے لوگ شہادت دے سکتے تھے کہ کس نے گولیاں بائی ہیں۔ پس یہ بات قطعا قابل تبول نہیں ہے کہ ہا تمیوں نے دوضہ رسول کریم سے گولیاں چلائی ہیں اور اہل مدینہ کے طالت سے تھوڑی بہت واقعیت رکھنے والا یہ خیال بھی نہیں کر سکنا کہ وہ ایسے فعل فیچ کے مرتکب ہوئے ہوں۔ مدینہ کے لوگوں میں بیٹک ہزاروں کروریاں ہیں گروہ بھیشہ ایسے فعل فیچ کے عاشق اور شیدا چلے آئے ہیں اور تمام تاریخیں اس پر گواہ ہیں اور بوٹ نور سے بیان کرتی ہیں کہ وہ آپ کی عبت میں سرشار ہیں اور جو مجبت میں اسنے سرشار ہوں ان سے دور اصل یہ خوے بدرا بمانہ ذور سے بیان کرتی ہیں کہ وہ روضہ مبارک یا مبعد نبوی پر گولیاں چلائیں۔ دراصل یہ خوے بدرا بمانہ ہائے بیسار کی مثال ہے کہ جرم تو کس نے کیا اور الزام دو سروں کے سریر دھرنے کی کوشش کی جا جب ہیں ہوں ہیں۔ امیر علی کی خالفت کا سوال ہے اس لئے جا مرب کی جا مرب کی جا می بیاں کہ جا م تو کسی نہیں۔ امیر علی کی خالفت کا سوال ہے اس لئے جا م ہو میں جو بی جو نکہ محبت رسول کا سوال نہیں۔ امیر علی کی خالفت کا سوال ہے اس لئے جا م ہو سے۔ چو نکہ محبت رسول کا سوال نہیں۔ امیر علی کی خالفت کا سوال ہے اس لئے جا م ہو سے کہ جرم تو کسی دی کیا اور الزام دو سرول کے سریر دھرنے کی کوشش کی جا عم

اس وجہ سے کہ شوکت علی صاحب کے ایک بھائی جو ہمارے ساتھ شامل ہیں انہیں و کھ کریا اس کی وجہ سے کہ وہ اکثر قومی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں۔ میں سجھتا تھا ان کے دل میں رسول کریم اللہ اس کی محبت ضرور ہے۔ لیکن اس واقعہ سے میں سجھتا ہوں شوکت علی صاحب کے دل میں حب رسول اللہ ہرگز نہیں ہے وہ ایک طرف تو روضہ رسول کی توہین کی تردید کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ تلقین کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جوش نہیں دکھانا چاہیے۔ صبر اور تخل سے کام لینا چاہیے۔ صبر اور تخل سے کام لینا چاہیے۔ اور اصل حالات معلوم ہونے تک جو خدا جانے کب معلوم ہوں۔ ایک لفظ بھی منہ سے لینا چاہیے۔ اور اصل حالات معلوم ہونے تک جو خدا جانے کب معلوم ہوں۔ ایک لفظ بھی منہ سے

نکالنا چاہیے میں نہیں سمجھتا اگر کوئی کسی سے آگر کے کہ تیرے باپ کی قبر گرا دی گئی ہے تو وہ اطمینان سے بیٹھا رہے گا اور کے گا میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کرتا جب مجھے بھین آ جائے گا کہ قبر گرائی گئی ہے تب جا کر دیکھوں گا۔ بلکہ اسی وقت اس کا چرہ متغیر ہو جائے گا اور وہ دیوانہ وار بھاگ پڑے گا اسی طرح اگر ایک عورت سے کہا جائے کہ تیرے بچ کو بھینس نے مار دیا ہے تو وہ آرام سے نہ بیٹھی رہے گی بلکہ فورا بھاگ کر اپنے بچ کے پاس پہنچنے کی کوشش کرے گی۔ حالا نکہ بھینس کا بچہ کو مار دینا اتنا قرین قیاس نہیں۔ جتنا نجدیوں کی گولہ باری سے روضتہ الرسول کو نقصان پنچنا ہے گراس کے متعلق کہا جاتا ہے اطمینان سے بیٹھے رہو۔

میں ان لوگوں کے ساتھ متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی حرمین پر حملہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ میرے نزدیک ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں حملہ ہو سکتا ہے لیکن مقامات مقدسہ کی حفاظت ہر حال میں لازمی ہے۔ پہلے زمانوں میں چونکہ تیروں سے جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اس لئے عمارتوں کا نقصان نہیں ہوا کر تا تھا لیکن اب گولوں کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں جن سے جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور عمارتوں کا بھی۔ اس لئے اب لڑائی کے وقت مقامات مقدسہ کے احرام کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ضروری ہے اگرچہ ہم اپنے خیال کے مطابق مجبور ہیں کہ یہ مانیں کہ اللہ تعالی خود حرمین کی حفاظت کرے گا اور انہیں گزند ہے بچائے گا مگرجو مقامات مقدسہ کے احرام کا خیال رکھے بغیر گولہ باری کرتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں انہیں گراتا ہے اور باوجود اس عقیدہ کے کہ خدا تعالی انہیں محفوظ رکھے گا ہو سکتا ہے کہ انہیں نقصان پہنچ جائے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہو تا ہے کہ ایک انسان اپنے اعتقاد کے موافق خیال کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو گالیکن بعض اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے مخفی مصالح ہوتے ہیں جن تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کے ماتحت خیال کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ مثلاً محابہ خیال کرتے تھے کہ رسول کریم اللہ اللہ فوت نہیں ہو سکتے۔ جب تک تمام کے تمام منافقین دنیا سے نابود نہ ہو جائیں لیکن خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان کا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ رسول کریم ﷺ تو فوت ہو گئے۔ لیکن منافق باقی رہ گئے۔ محابہ کا بیہ خیال ہی اس کی وجہ ہوا کہ حضرت عمر کو حضرت نبی کریم ﷺ کی وفات کے موقع پر تلوار لے کریہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا پڑا کہ جو یہ کے گاکہ نبی کریم ﷺ فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر کاٹ دول گا۔ا۔ پس ہم یہ استدلال تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی خود حرمین کی حفاظت کرے گا لیکن اس استدلال کے غلط ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ اگریہ ہماری رائے کہ حرمین کی ظاہری رنگ میں حفاظت ضروری ہے۔ درست نہیں اور اس

کے اندر کوئی اور بات ہو جے ہم نہ سمجھ سکتے ہوں اور جو ہو ہماری کوششوں سے وابسۃ تو ہو سکتا ہے

کہ خدا تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کہ مسلمان جب خود نہیں حفاظت کرتے تو ہم کیوں کریں لیکن خواہ پچھ

بھی ہو اگر خدانخواستہ روضہ رسول کریم ﷺ کو نقصان پنچا۔ تو صدیوں تک مسلمان دنیا کے
سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ خانہ کعبہ تو کئی دفعہ گرا اور بنا۔ لیکن رسول کریم الطابیۃ کی قبرکو اگر نقصان پنچا تو پھراس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔

جب تک جنگوں میں گولے استعال نہیں کئے جاتے تھے اس وقت اس کا اتنا خطرہ نہیں تھا لیکن اب جبکہ گولوں کا استعال عام ہو رہا ہے۔ تو یہ خطرہ بھی پہلے سے زیادہ ہوگیا ہے آج کل کے تو پخانہ کا گولہ تو بچاس بچاس گز زمین اڑا کر لے جاتا ہے اور نمایت گھری خندقیں پیدا کر دیتا ہے۔ جرمن اور فرانس کی جب الزائی ہوئی تو اس میں اس فتم کے گولوں نے جو کام کئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ جانیں تو جانیں عمارتوں کو بھی نقصان پہنچانے کے لئے یہ ایک نمایت ہی خطرناک شے ہے۔ جرمنی کے ولی عمد کو لوگ یوننی بدنام کرتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے ملک کا بڑا خیر خواہ تھا۔ ایک دفعہ جب فرانس کے مقابلہ میں بعض مصلحتوں کی بناء پر جرمنی کو پسپا ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو جو افسرانچارج اس وقت تھا اسے ولی عمد جرمنی نے کہا کہ تم فوج کو لیکر نکل جاؤ اور میں دشمن کے حمله کو روکوں گا۔ بیہ طریق اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ فوج کا بہت بڑا حصہ صحیح و سلامت پیچھے ہٹ جائے اور تھوڑا سا حصہ و مثن کا مقابلہ کرکے واپس ہونے والی فوج پر حملہ کرنے سے روکے رکھے۔ یہ کام نمایت خطرناک اور بردی بمادری کا ہے۔ ولی عمد جرمنی نے تھوڑی سی فوج کے ساتھ یہ کام اپنے ذمہ لیا اور اس وقت جو طریق فرانس کی فوجوں کو روکنے کا ستعال کیا وہ نیمی تھا کہ گولہ باری کرکے زمین میں اتنے اتنے گرے گڑھے ڈال دیتا کہ فرانسیسی وہاں پہنچے تو انہیں گڑھوں سے گزرنے کے لئے بل بنانے ریئے اس طرح انہیں دیر لگ جاتی اور ولی عمد اور پیچھے ہٹ کر پھر گڑھے ڈال دیتا اور بعض موقع پر تو اتنے گہرے گرھے پیدا ہو جاتے کہ نیچے سے پانی نکل آتا تھا اور فرانسیسی فوج جب وہاں پہنچی تو پھراہے انہیں عبور کرنے کے لئے بل وغیرہ باندھنے پڑتے تھے۔ اس طرح اس نے فرانس والوں کو روکنے کی کوشش کی تو جو گولے زمین میں اتنے اتنے شگاف پیدا کر سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے سے پانی نکل آئے۔ کیا وہ بیہ نہیں کر سکتے کہ روضہ مبارک کو چکنا چور کر دیں بلکہ اس کی زمین تک کو اڑا دیں۔ پس اگر خدانخواستہ نجدیوں کی اس اندھا دھند گولہ

باری سے میں صورت پیدا ہو جائے تو بیہ دن مسلمانوں کے لئے موت کا دن ہو گا اور پھروہ دنیا میں منہ وکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ مدینہ پر چڑائی ہوہی نہیں سکت۔ چڑائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس طرح نہیں کہ مقدس مقامات کے احرام کا خیال نہ رکھا جائے۔ جن سے مسلمانوں کی مقدس روایات وابستہ بیں۔ وہاں اس صورت میں چڑائی ہو سکتی ہے جب کہ وہاں کے لوگ جس کے ماتحت ہوں اس کے فلاف بعناوت کریں۔ میرے نزدیک اس صورت میں اسلامی احکام کی روسے جائز ہے کہ وہ حملہ کر دے لیکن ایسے حملے میں بھی ان باتوں کو ضروری طور پر طحوظ رکھنا پڑے گا کہ اس قتم کی عمارات اور دیگر آثار کو نقصان نہ پہنچ گرائل مدینہ نجدیوں کے ماتحت نہیں سے جن پر حملہ کیا گیا ہے اور پھراس میں اس قدر بے احتیاطی اور لاپروائی دکھائی گئی ہے۔

ان نجدیوں سے تو ترک ہی ہزار درجہ بھر تھے۔ انہوں نے جب شریف کے بغاوت کرنے کی وجہ سے مکہ پر گولہ باری کی اور ایک گولہ حرم کے قریب جاگرا اور اس کے پردے کو آگ لگ گئ تو اس پر انہوں نے فی الغور ہتھیار ڈال دیئے اور کہ دیا کہ ہم حملہ نہیں کرتے۔ تم ہی قابض رہو لیکن نجدیوں نے جو حملہ کیا وہ نامعقول سے نامعقول آدمی کے نزدیک بھی کوئی عمرہ کام نہیں اور پھران کی اس گولہ باری کو دیکھ کر جس سے مقامات مقدسہ 'مجد نبوی معجد و مزار سیدنا حزاۃ اور پھرسب سے بیسے کر آنخضرت سے اللہ اس کے دوخم نہیں جو انہیں اچھا سمجھ سکے یا ان کے حملے کو مناسب خیال کرے۔

پس نجدیوں کے حملے نے ایک نازک حالت پیدا کردی ہے اور اس قتم کے خطرہ کی صورت ہوگئی ہے کہ زیادہ نقصانات ہو جانے پر اگر دشمنوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پس میں اس موقع پر خاموش رہنا پند نہیں کر آ اور اس خطبہ کے ذریعے یہ اعلان کر آ ہوں کہ ہم نجدیوں کے اس فعل کو نمایت نفرت اور حقارت کی نظرہ ویکھتے ہیں اور جولوگ ان کی تائید کر رہے ہیں ان کے سینے رسول کریم سے ایکی کی محبت سے خالی سمجھتے ہیں۔

شوکت علی صاحب اخبارات میں یہ اعلان تو کر رہے ہیں کہ سیٹھ چھوٹانی نے مجھ پر حملہ کیا اور میری ماں کو گالیاں دی ہیں اور اس طرح لوگوں کی ہمدردی عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ چھوٹانی صاحب نے گالیاں دینے سے انکار کیا ہے۔ لیکن اگر یہ بات درست بھی ہو تو ان پر حملہ کرنا اور ان کی ماں کو گالیاں دنیا کیا اس سے بھی برا ہے کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے اور روضہ مبارک کو نقصان

پنچایا جائے اور پھر تجازی لوگ تو نجدیوں کے باغی نہیں ہیں۔ رسول کریم بھائے نے فرایا ہے کہ کمہ اور مدینہ کی حرمت یکساں ہے ۱۔ اس پر حملہ کرنا درست نہیں گروہ حدیشوں سے واقنیت رکھتے ہوئے اور المحدیث کملا کر حملہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کی نفسانیت ہے اور کوئی فخص نہیں جو ان مالات کے ماتحت یہ کے کہ ان کی یہ کارروائی درست ہے۔ ہرگز کوئی عقمند اسے تعلیم نہیں کر سکنا کہ اہل مدینہ نے نجدیوں کے ظاف بعاوت کی ہے لیکن اگر باغی بھی بعناوت کریں تو بھی میں کموں گا کہ وہاں گولہ باری نہ کی جائے اور کس اور ذریعہ سے ان کو مفتوح کیا جائے اور قابو میں لانے کی کہ وہاں گولہ باری نہ کی جائے اور کسی اور ذریعہ سے ان کو مفتوح کیا جائے اور قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔ مثلا ان کی رسد بند کر دی جائے۔ ان کا پانی بند کر دیا جائے ان کی دو سری ضوریات کی بہم رسانی بند کر دی جائے اور ایسے طریق استعال کئے جائیں جو مقامات مقدسہ کو تو نقصان نہ پنچائیں لیکن ان لوگوں کو مطبح کر دیں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے جائیں بلکہ نفسانیت ہے جو اسے نہ کرے تراکسا رہی ہے۔

نجدی جو پچھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایبا واقعہ نہیں جو معمولی ہو بلکہ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی تاریک واقعہ ہے اور اس کے اثرات دریا اور ایسے خطرناک ہیں کہ جن کا علاج بعد میں پچھ نہیں میں پچھ نئک نہیں کہ پہلے زمانوں میں بھی ایک دو سرے پر جلے ہوتے تھے میں پکھ نہیں کہ پہلے زمانوں میں بھی ایک دو سرے پر جلے ہوتے تھے اور ان سے اس قدر نقصان ہونے کا اختال نہ ہو تا تھا جتنا کہ آج کل کے گولوں سے ہوتے تھے اور ان سے اس قدر نقصان ہونے کا اختال نہ ہو تا تھا جتنا کہ آج کل کے گولوں سے ہے۔

اخباروں میں شوکت علی صاحب کے اس بیان کو پڑھ کر تو مجھے بہت ہی تعجب ہوا کہ جو لوگ میں نہ تابض ہیں انہیں کی گولیاں روضہ مبارک اور مسجد نبوی وغیرہ مقدس مقامات پر لگتی ہوں گ۔ میں جیران ہوں کہ شوکت علی صاحب کو یہ کئے کی جرأت کیو کر ہوئی۔ میرے نزدیک اور نہ صرف میرے نزدیک بلکہ تمام ان مسلمانوں کے نزدیک بھی جو رسول کریم الطابی سے محبت رکھتے ہیں۔ نجدیوں کے بالقابل شریف کے خاندان نے پھر بھی شرافت دکھائی جو یہ کمہ کر کمہ نجدیوں کے حوالہ کر دیا کہ ہم کمہ پر لڑائی نہیں کرتے لیکن تعجب ہے۔ نجدیوں کی تائید میں کھڑے ہو کر شوکت علی صاحب کمہ کے احزام کی وجہ سے لڑائی نہ کرنے والوں اور کمہ کا قبضہ یو نمی دے و سے والوں کے متعلق ایسا تسلیم کیا جا سکتا متعلق کتے ہیں کہ وہ مدینہ پر آپ گولہ باری کرتے ہیں۔ کیا اس شخص کے متعلق ایسا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جس نے ایک وقت محض ان مقامات کے احزام کی خاطر اور خاص کر ان مقامات کے احزام کی

خاطر جن میں کہ خدا کا رسول ً پیدا ہوا۔ چلا پھرا۔ لڑائی کو بند کر دیا۔ وہی دو سرے وقت ایبا نامعقول ہوگیا کہ اس سارے ادب و احرّام کو بالائے طاق رکھ کر آپ ہی رسول کریم ﷺ کے روضہ پر گولہ باری کرنے لگ گیا۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں شریف کا مداح ہوں میں تو پچھلے دنول شریف کے بعض نقائص اور اس کے طرز عمل کے بعض عیوب اپنے مضمون میں بیان کر چکا ہوں کیکن اس کا ب<sub>یہ</sub> مطلب نہیں کہ اس میں کوئی خوبی ہی نہیں ۔ جس طرح دو سرے انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور نقائص بھی۔ اسی طرح اس میں کئی خوبیاں بھی ہیں اور نقائص بھی اور میں نے نقائص کو نقائص کی جگہ بیان کیا اور خوبیوں کو خوبیوں کی جگہ بر۔ بسرحال شریف کے لوگوں نے مکہ پر لڑائی نہ کرکے بہت بردی شرافت سے کام لیا اور پھر ترکوں نے تو اور بھی زیادہ شرافت سے کام لیا کہ باوجود باغیوں پر حملہ آور ہونے کے جب انہیں بیہ معلوم ہوا کہ اتفا قا ان کا ایک گولہ کعبہ کے پاس جاگرا ہے جس سے اس کے بردے کو آگ لگ گئی۔ تو انہوں نے جھٹ حملہ چھوڑ دیا اور کمہ دیا ہم نہیں لڑتے۔ مگریہ نجدی عجیب ہیں کہ قصور بھی کرتے ہیں اور پھر مکرتے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا ایک وفد جو ہندوستان میں آیا۔ ہمارے آدمیوں کے سامنے اس نے خود اقرار کیا کہ بے شک م جدیں بھی گرائی گئی ہیں۔ مزارات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ قبے بھی توڑے گئے ہیں لیکن جب وہ دو مرے لوگوں سے ملے جو نجدی کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھرانکار کر دیا کہ کوئی معجد نہیں گرائی گئی۔ کسی مزار کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ کوئی قبہ مسمار نہیں کیا گیا۔

یہ سوال کہ قبے جائز ہیں یا نہیں اور بات ہے۔ رسول کریم بھالی کے مقبرے کا سوال سیای ہے۔ یہ سیدھا سادہ مقبرہ ہے۔ جو اسلئے نہیں بنایا گیا کہ اس کی پرستش کی جائے بلکہ اس کی یہ غرض ہے کہ لوگوں کو شرک سے رو کا جائے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی قبر کے بالکل قریب ہو کر اپنے جوش کو نہ روک سکیں اور قبر سے لیٹ جائیں۔ یا ملیہ و آلہ و سلم کی قبر کے بالکل قریب ہو کر اپنے جوش کو نہ روک سکیں اور قبر سے لیٹ جائیں۔ جیسا مٹی سے ہاتھ مل کر منہ پر یا بدن پر پھیرنے لگیں یا بطور تیرک مٹی ہی اپنے ساتھ لے جائیں۔ جیسا کہ عام بزرگوں کی قبروں کے متعلق ہو تا ہے۔ اس وجہ سے رسول کریم بھیلی کی قبر کے اردگرد چار دیواری تھینے دی گئی۔ تا کہ لوگ اس فتم کے شرک میں بنتلا ہونے سے بچیں اور گذبدوں اور قبوں کا بنانا بھی حفاظتی ہے نہ کہ نمائش کے لئے اور پھر اس زمانہ میں جب کہ ہوائی جماز فکل آگے قبوں کا بنانا بھی ضرورت ہے۔ مثلا "اگر ان کو نہ بنایا جائے تو عیسائی یا کوئی اور دشمن اسلام قوم ہیں۔ ان کی اور بھی ضرورت ہے۔ مثلا "اگر ان کو نہ بنایا جائے تو عیسائی یا کوئی اور دشمن اسلام قوم ہیں۔ ان کی اور بھی ضرورت ہے۔ مثلا "اگر ان کو نہ بنایا جائے تو عیسائی یا کوئی اور دشمن اسلام قوم اگر چاہے کہ وہ آخضرت سے بھیلی کے مزار کو ہوائی جمازوں اور توپ کے گولوں سے نعوذ باللہ اڑا آ

دے۔ تو کیا اس کے لئے آسان نہ ہوگا لیکن اس صورت میں جب کہ گنبد وغیرہ سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس ارادہ کو وہ آسانی کے ساتھ پورا نہیں کر سکتے ایسے موقع پر اگر کوئی کمہ دے کہ یہ شرک ہے یا اس کا بنانا ناجائز ہے۔ تو درست نہ ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں نہ یہ ناجائز ہوگا اور نہ ہی شرک بلکہ ضروری ہوگا۔

یمال بھی ایک دفعہ جب خطرہ پیدا ہوا تو ہم نے حضرت میے موعود علیہ العلوۃ والسلام کے مزار پر کچی چار دیواری تھینے دی اور اوپر سیلیاں ڈال دیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آرائش کے لئے کیا گیا تھا۔ اس لئے یہ شرک بھی نہیں اور ناجائز بھی نہیں۔ شرک تو تب ہو تا اگر ہم نے اس پر طرح طرح کی گلکاری کی ہوتی اور بیل ہوئے بنائے ہوتے۔ اور اسے سجایا بنایا ہو تا اور سب سے بردھ کریہ کہ بغیر ضرورت کے بنایا ہو تا یہ تو صرف تفاظت کے لئے تھا۔ نہ کہ شرک کے لئے ۔ پس آخضرت اللی اللی کا مقبرہ تفاظت کی غرض سے بنایا گیا تھا۔ ایسا ہی دو سرے مقبروں کے لئے بھی ہے کہ اگر اللی تعافیت کی خواظت کے لئے ضرورت ہو تا تو این کی تفاظت کے لئے ضرورت ہو تو تے بنایا گیا تھا۔ ایسا ہی دو سرے مقبروں اگر یہ بھی جائز نہ ہو تا تو بھی نجدیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ قبول کو مسار کریں جبکہ بہت سے لوگ موجود ہیں جو ان کا بنانا جائز سیحتے ہیں۔ ورنہ جس اصول کے ماتحت نجدی انہیں گرانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی اصول رکھنے جائز سیمی ہی ہم کہ ہند پر غلبہ ہو جائے تو پھر تو تمام مندر گرائے جائیں۔ تمام گردوارے مسار کر دیئے جائیں۔ تمام گرج ڈھا دیئے جائیں۔ غرض ہرایک نہیں کا معبد اور اس کے بزرگوں کے آثار کو جائز دیا جائے۔ صرف اس بناء پر کہ یہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔ ہم بھی بلا ضرورت تے بنانا جائز نہیں ہی جے۔

اس جگہ بعض طبائع میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر احمدی ایسے موقع پر ہوتے تو کیا کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے ہم اس قتم کی باتوں میں اس طرح دخل نہ دیتے بلکہ وعظو فسیحت سے سمجھاتے کہ ہر قبر پر قبہ جائز نہیں اور قبروں کی پرستش تو سخت گناہ ہے۔ نجدیوں کو یہ تو حق ہے کہ وہ اپنے آدمیوں میں سے اگر کسی کو شرک کرتے دیکھیں تو اسے سزا دیں لیکن وہ یہ نہیں کرسکتے کہ غیروں کو سزا دیں یا ان کے ایسے مقامات کی ہتک کریں جو ان کے نزدیک واجب التعظیم ہیں۔ پس اگر ہمارا تصرف ایسے ملکوں پر ہو جائے۔ تو ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے کہ شرک نہ کریں۔ لیکن یہ نہیں کریں گے کہ ان کو قتل کرنا شروع کر دیں یا ان کی مساجد و مقابر کو گراتے بھریں۔

گومیں سمجھتا ہوں قبے بنانے ناجائز ہیں گر ہر جگہ نہیں بلکہ ضرورت کے وقت جائز ہیں۔ اگر

ان سے مراد قبر کی حفاظت نہیں تو ناجائز ہیں۔ یا ان کے لئے ناجائز ہیں جو ہر حال میں ناجائز سیحصے ہیں گر خواہ کچھ ہی ہو ان کا یہ کام نہیں کہ ان کو تو ٹریں۔ اس معاملے میں ہم نجدیوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ قبے بلا ضرورت بنانے ناجائز ہیں اور شرک میں داخل ہیں لیکن اس معالمہ میں ہم ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ ان کا تو ٹرنا اور گرانا بھی درست ہے۔

جو فخص جس قوم میں ہے جب تک وہ اس کے اندر ہے اور جب تک وہ اپنے آپ کو کسی اور قوم کی طرف منسوب کرکے بدنام نہیں کرتا تب تک وہ اس کے عقائد اور خیالات کے مطابق یوچھا جائے گا اور اس کے بقیہ افراد اسے اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو ترک کردے جو اس کے اپنے عقائد کے لحاظ سے بھی درست نہیں لیکن کوئی اور اسے نہیں مجبور کرسکتا مثلاً کوئی ھنص اگر احمدی ہو کر قبر پرستی کرے تو ہم اسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اس شرک کو چھوڑ دے اور اس وقت تک ہم اسے مجبور کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اہے چموڑ تا نہیں یا اپنے آپ کو احمیت ہے الگ کرے کمی اور گروہ کے ساتھ مل نہیں جاتا لیکن اگر ایک حنی ایبا کرے تو ہمارا کوئی حق نہیں ہم اے اس سے زبردسی روکیں۔ حنی اگر قبے بناتے ہیں تو ان کے خیال کے مطابق وہ درست ہوں سے لیکن ظاہر میں ہو تا ہے کہ قبول کا بلا ضرورت بنانا شرک کی ایک قتم کو پیدا کرنا ہے اور نجدی اگر زیادہ سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے تو یہ کر سکتے تھے کہ لوگوں کو بشرطیکہ وہاں شرک ہو تا ہو شرک سے روکتے نہ کہ نغبانیت کا شکار ہو کر ان کو توڑتے پھوڑتے اور اس توڑنے بھوڑنے میں ایے اند مے ہو جاتے کہ مساجد اور روضہ نبوی ﷺ کو بھی نقصان پنچانے سے خوف نہ کھاتے۔ اس بات میں نہ کمی مدیث کا دخل ہے اور نہ سنت کا دخل ہے۔ نہ قرآن شریف کا دخل ہے اور نہ کسی اور بات کا دخل ہے کہ تبے مت بناؤ اور قبروں کو لیا مت کرواس میں صرف ضرورت کا وخل ہے آگر ضرورت ایس ہے کہ ان کے بنائے بغیر قبر محفوظ نہیں رہ سکتی تو بسرحال ان کو بنانا پڑے

بے شک کی قبر بنانا منع ہے لیکن اگر کسی جگہ سیلاب آنا ہویا کوئی اور الیمی بات پیدا ہوتی ہو جس سے لاش کی حفاظت نہ ہو سکتی ہو اور قبر کے گر جانے کا خطرہ لاحق ہو تو وہاں قبر کا لیکا بنالینا جائز ہے اور پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کیوں لیکا بنایا یا اس کے لیکا بنانے سے شرک پیدا کیا۔ کیونکہ اصل غرض تو وہاں لاش کی حفاظت ہے لیکن عام صور توں میں قبر کا لیکا بنانا منع ہے لیکن جس طرح کی قبر بنانا منع ہے اس لیے ہم کمیں قبر بنانا منع ہے اس لیے ہم کمیں قبر بنانا منع ہے۔ اس لیے ہم کمیں

کے آگر لاش کو نقصان پنچنا ہے تو کی قبر بنا لی جائے آگر یہ خطرہ ہے کہ کوئی اس کی قبر کو نقصان پنچائے گا تو اس سے بھی زیادہ حفاظت کرلی جائے خواہ لوہ کا جنگلا بنوالیا جائے خواہ سیسہ گلا کرارد گرو ڈلوا دیا جائے لیکن آگر کوئی زینت یا آرائش وجہ ہے تو اس کے لئے قبر کا پکا بنانا ناجا کز ہے۔

میں اس موقع پر یہ کنے سے نہیں رک سکا۔ کہ شیعوں نے اس وقت اچھا نمونہ دکھایا ہے تمام شیعوں نے اظمار نفرت کیا ہے۔ ایران کی گور نمنٹ نے تو مصربوں سے بھی پہلے پروٹٹ کیا ہے اور مصربوں سے زیادہ زور دار کیا ہے۔ وہاں کے وزیراعظم نے کما ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ابن سعود کو مقامات مقدسہ کی توہین سے روکیں۔ مصربوں نے بھی تار دیا ہے لیکن وہ ارانیوں سے پیچے بولے ہیں۔

ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں جس سے ہم نجدیوں کے ہاتھ روک سکیں ہاں ہمارے پاس
سمام اللیل ہیں۔ پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ رسول کریم ﷺ کے مزار مقدس اور مسجد نبوی
اور دو سرے مقامات کو اس ہتھیار سے بچائیں۔ ہماری جماعت کے لوگ راتوں کو اٹھیں اور اس
ہادشاہوں کے بادشاہ کے آگے سر کو خاک پر رکھیں۔ جو ہرفتنم کی طاقتیں رکھتا ہے اور عرض کریں کہ
وہ ان مقامات کو اپنے فضل کے ساتھ بچائے۔ دن کو گڑگڑائیں تاکہ خداتعالیٰ ان لوگوں کو اس بات
کی سمجھ عطا فرمائے کہ ان کے انہدام سے ہاتھ کھینچ لیس کیونکہ ان کے ساتھ روایات اسلامی کا تعلق

ہ۔

عمارتیں گرتی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہو تا لیکن ان عمارتوں کے ساتھ اسلام کی روایات وابستہ ہیں۔ پس ہمیں دن کو بھی اور رات کو بھی۔ سوتے بھی اور جاگتے بھی دعائیں کرنی چاہئیں کہ خدا تعالی اپنی طاقتوں سے اور اپنی صفات کے ذریعے ان کو محفوظ رکھے اور ہر قتم کے نقصان سے بچائے۔

میں سے بھی نفیحت کرتا ہوں کہ تفرقہ اور نفاق سے بچو۔ دیکھو تفرقہ اور نفاق کس قدر نقصان پیدا کر دیتا ہے۔ سے بغض کا ہی جمیعہ ہے ورنہ نجدی اگر بغض میں نہ ہوتے اور ارائہ رہے ہوتے تو وہ بھی بھی بھی اس بات کو نہ دیکھ سکتے کہ رسول کریم الفائی کے روضے کی اس طرح تو بین ہو ان کے دل میں رسول کریم الفائی کی محبت تو ہے لیکن وہ اس بغض کے نیچے دب گئی ہے۔ دیکھو ایبا نہ ہو تم میں سے بھی کسی مخص کی محبت بغض کے نیچے دب جائے۔ اپنے غصوں کو دباؤ۔ غضب کو پیدا نہ ہونے دو۔ بغضوں سے دلوں کو خالی کردو اور اپنی ہر حرکت و سکون شریعت کے ماتحت رکھو اور ہماری روحانیت تمام جوشوں پر اور تمام غصوں پر غالب رہے تا ہم سب خدا کی حفاظت میں ہوں اور اس کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں۔ آمین

(الفضل ۱۰ ستمبر۱۹۲۵ء)

ال سيرت ابن بشام القسم الثاني مقالته عمرٌ بعد دفاة الرسول القِلْطَطَيْجَ ٢ ـ مسلم بردايت مشكوة كتاب المناسك باب في حرم كمنه والمدينه